ملسلاصلای خطبات

ورووستريف

ابكاهم عبادت

على إنراه بنووعلى البراية وعلى ال محسيدة متحديث وعلى المائدة

مولانا مفتى مخترقى عثماني مظهم

عين إسلاك بيكشري

دانانا

# فهرست تمضامين

| 4            | انسانیت کے سب سے بوے محن             |
|--------------|--------------------------------------|
| <b>A</b>     | ا میں تہیں آگ ہے روک رہا ہوں         |
| <b>^</b> · · | ٣ الله تعالى بهى اس عمل ميں شريك ہيں |
| 1.           | م ایک بنده کس طرح درود جھیج ؟        |
| 17           | ۵ حضور کا مرتبه الله بی جانتے ہیں    |
| 15           | بیه دعاسو فیصد تبول ہوگی             |
| 18           | 2 دعا كرتے كا اوب                    |
| 11           | ۸ درود شریف پر اجر و ثواب            |
| 10           | ۹ درود شریف فضائل کامجموعه           |
| 14           | ۱۰ درود شریف نه پڑھنے پر وعید        |
| IA           | ا مختفر ترین درود شریف               |
| IA ·         | ١٢ "صلم " يا "ص " لكهنا درست نهيں    |
| 14           | ١٣ درود شريف لكھنے كا ثواب           |
| r.           | ۱۴ محدثین عظام مقرب بندے ہیں         |
| 4.           | ۱۵ ملا نکه دعاء رحمت کرتے ہیں        |
| <b>Y1</b>    | ۱۷ دس رحمتیں، دس مرتبہ سلامتی        |
| **           | ا درود شریف پہنچانے والے ملائکہ      |

|   | 14        | ۱۸ کیس خود درود سنتا ہوں                         |
|---|-----------|--------------------------------------------------|
|   | re        | ١٩ د كه بريثاني ك وقت درود شريف برهيس            |
|   | 46        | ٢٠ حضور صلى الله عليه وسلم كي دعاً بين حاصل كرين |
|   | 44        | ٢١ درود شريف كے الفاظ كيا موں؟                   |
|   | 44        | ۲۲ من گورت درود شریف نه پرهیں                    |
|   | 74        | ٢٣ تعلين مبارك كانقشه اور اسكى فضيلت             |
|   | <b>YA</b> | ۲۴ درود شریف کا حکم                              |
|   | 49        | ٢٥ واجب اور فرض مين فرق                          |
|   | 19        | ٢٧ درود شريف كاواجب درجه                         |
|   | 49        | ٢٤ هر مرتبه دوران درود شريف پرمهناافضل ہے        |
|   | po-       | ٢٨ وضو كے دوران درود شريف بڑھے                   |
|   | ٠٠٠       | ٢٩ ہاتھ پاؤل سن ہو جائيں تو درود نثريف پڑھنے     |
| ٠ | 801       | ۳۰ معجد میں واخل ہوتے اور نگلتے وقت              |
|   | **        | ۳۱ ان دعاؤں کی حکمت                              |
|   | ۳۴        | ٣٢ اہم بات كنے سے پہلے درود شريف                 |
|   | 10        | ۳۳ غصہ کے وقت درود شریف                          |
|   | preq      | ۳۴ مونے سے پہلے درود شریف                        |
|   | 14        | ۳۵ پومیه تین سو مرتبه درود شریف                  |
|   | , ,       | ۳۰ درود مثرنف محت مدهانے کا ذریعہ                |

| 46          | ۳۷ درود شریف دیدار رسول کاسبب                        |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 44          | ۳۸ جا گئے میں حضور کی زیارت                          |
| ۴.          | ۳۹ حضور کی زیارت کا طریقه                            |
| 61          | ۴۰ <sub></sub> حضرت مفتی صاحب کا <b>ندا</b> ق        |
| (°Y         | امه حضرت مفتی صاحب اور روضه اقدس کی زیارت            |
| 4           | ۳۲ اصل چیز سنت کی اتباع                              |
| 44          | ۲۳ درود شریف میں نے طریقے ایجاد کرنا                 |
| 2           | ۴۴ به طریقه بدعت ب                                   |
| <b>r</b> a  | ۳۵ <sub></sub> نماز میں درود شریف کی کیفیت           |
| ۲۵          | ٢٦ كيا درود شريف كے وقت حضور تشريف لاتے ہيں؟         |
| 66          | ٢٨ مديد دين كاارب                                    |
| <b>6</b> /V | ۴۸ به غلط عقیده ې                                    |
| 19          | ۴۹ <sub></sub> آہستہ اور ادب کے ساتھ درود شریف پڑھیں |
| ۵٠          | ۵۰ خالی اندهن ہو کر سوچئے                            |
| Øţ          | ۵ تم بسرے کو شیں بکار رہے ہو                         |

£

٥

## بمالثدالرحن الرحيم

## درود شریف کے فضائل

الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفر و نومن به و نتو کلعلیه، و نعوذ بالله من شرورانفسناومن سیئات اعمالنا، من یهده لله فلامضل له و من بضلله فلا هادی له، واشهدان لا له الا الله وحله لا شریک له، واشهدان سیدنا و نینا و مولانا محمدا عبده و رسوله ی صلی الله تعالی علیه و علی اله واصحابه و بارک و سلم تسلیما کثیراکثیرا ما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحلی الرحیم، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما (الاتراب: ۵۲)

وقال رسول الله صلى الله عليه رسلم يحسب المومن من البخل اذا ذكرت عنده فلم يصل على (كتاب الرهد لاتن مبارك ٢٦٣)

انسا نبیت کے سب سے بڑے محسن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے بخیل ہونے کیلئے بیہ بات کافی ہے کہ جب میراز کر اسکے سامنے کیا جائے تو وہ مجھ پر درود نہ جیجے لین بیا ایک مسلمان کے بخیل ہونے کی انتہاہے کہ اسکے سامنے نبی کر یم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کااسم گرامی آئے۔ اور وہ آپ پر ورود نہ بیجے چونکہ اس کائنات میں ایک مومن کاسب برامحن نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواکوئی نہیں ہوسکتا، آپ کے جتنے احسانات اس امت پر ہیں، اور خاص طور سے ان لوگوں پر جنہیں اللہ تعالی نے ایمان کی دولت سے نوازا، اسنے کسی کے بھی احسانات نہیں جور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا بی حال تھا کہ اپنی امت کی فکر ہیں دن رات گھلتے رہتے تھا ایک صحابی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا بی حال تھا کہ اپنی امت کی فکر میں دن رات گھلتے رہتے تھا ایک صحابی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو بیان فرماتے ہوئے کتے ہیں کہ:

كان دائم الفكرة، متواصل الاخزان

جب بھی آپ کو دیکھا ہوں توالیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی فکر میں ہیں، اور کوئی غم آپ پر طاری ہے۔۔۔علاء فرماتے ہیں کہ یہ فکر اور غم کوئی اس بات کا نہیں تھا کہ آپ کو تجارت میں نقصان ہو رہا تھا، اور مال

ودولت میں کی آری تھی، یا دنیا کے اور دوسرے مال واسباب میں قلت آری تھی، بلکہ یہ فکر اور غم اس امت کیلئے تھا کہ میری امت کی طریقے سے جنم کے عذاب سے زیج جائے، اور اللہ تعالی کی رضا اسکو حاصل ہو جائے۔

## میں مہیں آگ سے روک رہا ہوں

ایک حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور تمهاری مثال ایس ہے، جیسے ایک فخض نے آگ روشن کی، اب پروانے آکر اس آگ میں گرنے گئے، یہ فخض ان پروائوں کو آگ سے دور ہٹانے لگا، آکہ وہ آگ میں جل کر ختم نہ ہو چائیں، ای طرح میں تمهاری کمر پکڑ پڑ کر تم کو آگ سے روک رہا ہوں اور تم طرح میں تمہاری کمر پکڑ پڑ کر تم کو آگ سے روک رہا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہو، اور اس آگ میں گرے جا رہے ہو۔

(میح مسلم، کاب النضائل، بب شنقته صلی الله علیه وسلم علی احت )

بسرحال حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی ساری زندگی اس قکر

میں گزری که بیه امت کسی طرح جہنم کے عذاب سے نی جائے، توکیا ایک
امتی اتنابھی شمیں کریگا کہ جب سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کانام نامی
آئے تو کم از کم آپ پر ایک مرتبه درود بھیج دے ؟ جب که درود بھیج
سے حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ تو ہوگا، خود
درود بھیجنے والے کو اسکا فائدہ پہنچا ہے۔

الله تعالی بھی اس عمل میں شریک ہیں الله تعالیٰ نے قرآن کریم میں درود بھینے کے بارے میں مجیب

## الله تعالى بھي اس عمل ميں شريك ہيں

الله تعالی نے قرآن کریم میں درود مین نے بارے میں عجیب اندازے بیان فرمایا، چٹانچہ فرمایا:

"ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايهاالذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما" ٥

" بيتك الله تعالى اور اسكے فرشتے نبی پاک صلی الله عليه وسلم پر درود تجيجة ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور صلی الله علیہ وسلم پر درود اور سلام تجميجو" ويكفئ، ابتدايس بيه نهيس فرماياكه تم درود بجيجو، بلكه بيه فرمايا كه الله اور اسکے فرشتے ورود سیج ہیں۔ اس سے دوباتوں کی طرف اشارہ فرما دیا \_ ایک سے کہ حضور اورس صلی اللہ علیہ وسلم کو تمارے درود ک ضرورت نبیں، اسلے کدان پر پہلے ہی سے اللہ تعالی درود بھیج رہے ہیں، اور الله ك فرشة درود بحيج رب بين ان كوتمارى درودكى كيا ضرورت ہے؟ليكن أكر تم ائي بھلائى اور خرچاہے ہوتو تم بھى نى كريم صلى الله عليه وسلم ير درود جميجو \_\_\_ دوسرےاس بات كي طرف اشاره فرماياكه بيد درود شریف بیمیخ کاجوعمل ہے، اس عمل کی شان می زالی ہے، اسلے کہ کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے جس کے کرنے میں اللہ تعالی بھی بندوں کیاتھ شریک ہوں۔ مثل نماز ہے بدہ پڑھتاہے، اللہ تعالی نماز نمیں رخصتے، روزہ بندہ رکھتاہے، اللہ تعالی روزہ شمیں رکھتے، زکوۃ یا جج وغیرہ بندہ عبارتیں ہیں، ان میں سے کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں بندہ کے ماتھ اللہ تعالی بھی شریک ہوں ۔۔ لیکن درود شریف ایساعمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیہ عمل میں پہلے ہے کر رہا ہوں، اگر تم بھی کرو گے تو تم بھی ہمارے ساتھ اس عمل میں شریک ہو جاؤ گے۔ "اللہ اکبر" ۔ کیا ٹھکانہ ہے اس عمل کا کہ بندہ کے ساتھ اللہ تعالی بھی اس عمل میں شریک ہورہے ہیں۔

## بنده کس طرح درود بھیج؟

البت الله تعالی کے درود بھیج کامطلب اور ہے، اور بندے کے درود بھیج کامطلب ہے ہے درود بھیج کامطلب ہے ہے الله تعالی براہ راست ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمارہ ہیں، اور بندہ کے درود بھیج کامطلب ہے ہے کہ وہ بندہ الله تعالی سے دعاکر رہا ہے کہ یا الله، آپ محمصلی الله علیہ وسلم پر درود بھیج ۔۔۔ چنانچ حدیث شریف بین آتا ہے کہ جب بیہ آیت نازل ہوئی: ان الله وملائکته بیس آتا ہے کہ جب بیہ آیت نازل ہوئی: ان الله وملائکته بیسلون علی النبی، یا ایھا الذین امنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، تو اس وقت صحابہ کرام نے حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یارسول الله، اس آیت میں الله تعالی نے ہمیں دو تھم دیے والے بین کہ میرے نی پر درود بھیجواور سلام بھیجی، سلام بھیج کاطریقہ تو

بمیں معلوم ہے کہ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو "السلام علیم ورحمت الله ورکات " کمیں، ای طرح " تشهد" کے اندر بھی سلام کا طریقہ آپ نے بتایا کہ اس میں "السلام علیک ایھا النبی ورحمة الله ورکات "کماکریں، لیکن ہم آپ پر درود شریف کس طرح بھیجیں؟ اس کاکیا طریقہ ہے؟

اس پر حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے جواب دیا کہ مجھ پر درود بھیخے کا طریقہ میہ ہے کہ یوں کو!

"اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد محييد"

اسكے معنی میہ بین كدا اللہ! آپ عمر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھيج و اس سے اس بات كی طرف اشارہ كر دیا كہ جب بدا و دود بھيج و يہ ميں حضور اقدى صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھيجوں، بين حضور اقدى صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھيجوں، بين حضور اقدى صلی اللہ علیہ وسلم كا دصاف اور كمالات كا احاطہ كهاں كر سكا ہوں؟ بين آپ كے احمانات كا بدلہ كيے اداكر سكا ہوں؟ لذا پہلے ہی قدم پر اپنی عاجری كا احتراف كر كا بدلہ كيے اداكر سكا ہوں؟ لذا پہلے ہی قدم پر اپنی عاجری كا احتراف كر لوكہ يا اللہ! بين قو حضور اقدى صلی اللہ عليہ وسلم كے درود شريف كاحق ادائيں كر سكا، اے اللہ! آپ ہی ان پر درود بھيج د بيجے۔

(ميحمل، كتاب الصلاة، باب الصلاة على التي ملى الدعليه وسلم بعد التشهد)

حضور صلی الله علیه وسلم کامر تنبه الله تعالیٰ ہی جانتے ہیں

غالباگرچہ آزاد شاعرتھے، لیکن بعض شعرایے کے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ ای پراللہ تعالیٰ اسکی مغفرت فرمادیں ۔ ایک شعراس نے بوااجھا کما ہے، وہ بیہ کہ ۔

> عالب شائے خواجہ بہ یزدال محراستم کال ذات پاک مرتبہ دان محمد است (صلی الله علیہ وسلم)

یعنی غالب! ہم نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ بی پرچھوڑ دیا ہے، اسلئے کہ ہم لوگ کتی ہی تعریف کریں گر سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا وسوال حصہ بھی ادانہیں کر سکتے۔ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ بی کی ذات ایک ایس ہے جو محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو جانتی ہے۔ ہم ادر آپ ان کے مرتبے کو جان بھی نہیں سکتے ۔ للذ درود شریف کے ذریعہ سے بتا دیا کہ تم اس بات کا اعتراف کرو کہ جس نہ تو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو پہان سکتا ہوں، نہ ان کے احسانات کا حق اداکر سکتا ہوں، اور نہ سیجے معنی میں میرے اندر درود ہیجئے کی المیت ہے، جس تو سے دعائی کر سکتا ہوں کہ اللہ علیہ وسلم پر درود ہیجئے۔

علائے کرام نے فرمایا کہ ساری کائنات میں کوئی دعاایی نہیں ہے جس کے سوفیصد قبول ہونے کا یقین ہو، کون شخص سے کمہ سکتاہے کہ میری سے دعاسو فیصد ضرور قبول ہوگی، اور جیسا میں کمہ رہا ہوں ویسا ہی

ہوگا، یہ جمیں ہوسکا \_\_ لیکن درود شریف ایک ایمی دعاہ جس کے سوفیمد قبول ہونے کا بھین ہے، اسلئے کہ دعا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمادیا کہ "ان الله و سلائکته بصلون علی النبی "ہم اور ہمارے فرشتے تو تہماری دعاسے پہلے ہی ہی پاک پر درود بھی رہے ہیں \_ اسلئے اس دعاکی قبولیت میں ادنی شبہ کی ہمی مخبائش جمیں۔

#### دعاکرنے کااوپ

ای لئے بررگوں نے دعاکرنے کا یہ اوب سکھادیا کہ جب تم اپنے کی مقصد کیلئے دعاکرو، تواس دعاسے پہلے اور بعد میں ورود شریف پڑھ لو، اسلئے کہ درود شریف کا تبول ہونا تو بیٹنی ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان کر کی سے یہ بعید ہے کہ پہلی دعاکو قبول فرمالیں اور آخری دعاکو قبول فرمالیں اور در میان کی دعاکو قبول نہ فرمائیں، للذا جب درود شریف پڑھ فرمالیں اور در میان کی دعاکر و کے توانشاء اللہ اس دعاکو بھی ضرور قبول کر پھراپنے مقصد کیلئے دعاکر و کے توانشاء اللہ اس دعاکو بھی ضرور قبول

فرہائیں گے۔ اسلئے دعاکرنے کا بیا دب سکھادیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ٹاکرو۔ پھرنی کریم صلی اللہ علیہ وملم پر درود شریف بھیجو، اور اسکے بعد اینے مقاصد کیلیے دعاکرو۔

## درود شریف پر اجرو ثواب

اور پھر درود شریف پڑھے پر اللہ تعالی نے اجر و تواب بھی رکھا ہے، فرمایا کہ جو شخص نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف بھیج تواللہ تعالی اس پر دس دختیں نازل فرماتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ دس گناہ معاف فرماتے ہیں، اور دس درجات بلند فرماتے ہیں۔

(نائل، کاب السهو، بب الفنل فی الصلاة علی النی صلی الله علیه وسلم)
حضرت عبد الرحل بن عوف رضی الله عنه فرماتے بین که ایک
دن حضور اقدس صلی الله علیه وسلم آبادی ہے نکل ایک تھجور کے باغ
میں پنچ اور سجرے میں گر گئے، میں انظار کرنے کیلئے بیٹھ گیا آکہ جب
آپ فارغ ہو جائیں تو پھریات کروں، لیکن آپ کا سجرہ اتنا طویل تھا کہ
بچھے بیٹھے اور انظار کرتے کرتے بہت دیر ہوگئ، حتی کہ میرے ول
میں یہ خیال آنے لگاکہ کمیں آپ کی روح مبارک تو پواز نہیں کرگئ،
اور یہ موچاکہ آپ کا ہاتھ ہلا کر دیکھوں ۔۔۔ کافی دیر کے بعد جب سجدہ
سے اسٹھے تو دیکھاکہ آپ کے چرے پر بڑی بشاشت کے آثار ہیں، میں

نے پوچھا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آج میں نے ایسا منظر دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ جو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اور میرے آج انتاطویل سجدہ فرمایا کہ اس سے پہلے انتاطویل سجدہ نہیں فرمایا، اور میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ کہیں آپ کی روح پروازنہ کر گئی ہو، اسکی کیا وجہ تھی؟

حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ بات یہ بے حضرت جرئیل علیہ السلام نے آکر کہا کہ میں تہمیں بشارت ساتا ہوں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو شخص بھی ایک بار آپ پر درود بھیج گا، میں اس پر حملت نازل کرو نگااور جو شخص آپ پر سلام بھیج گامیں اس پر سلام بھیج گامیں اس پر سلام بھیج گامیں اس پر سلام بھیج گامیں اور انعام کے شکر میں میں نے یہ سجدہ سلام بھیجو نگا، اس خوشخری اور انعام کے شکر میں میں نے یہ سجدہ کیا۔

#### درود شريف فضائل كالمجموعه

اور پھر درود شریف ایسی افضل عبادت ہے کہ "ذکر" اسکے
اندر موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا
اعتران اس میں ہے۔ دعاکی نضیلت اس میں ہے۔ بے شار فضائل
درود شریف میں جمع ہیں۔ لنذا جب یہ درود شریف اتن نضیلت والا ہے
تو آدمی پھر بھی اتنا بخیل بن جائے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
ذکر مبارک آئے توایک مرتبہ بھی درود نہ بھیے ؟ اسلئے حضور اقدس صلی
اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ مومن کے بخیل ہونے کیلئے یہ کافی ہے کہ اس

کے سامنے میرانام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیج۔ درود مشرلیف شہ برا صف پر وعبیر

ایک مرتبه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم معجد نبوی میں خطبہ دين كيلي تشريف لائے۔ جس وقت ممبرى پہلى سيرهى يرقدم ركھا،اس وقت زبان سے فرایا "آمین" پھر جس وقت دوسری سیرهی پر قدم ر کھا۔ اس وقت پھر فرما یا '' آمین " پھر جس وقت تیسری سیرهی پر قدم ركها فيرفرمايا" أمين" اسكے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ جب آپ خطبہ ے فارغ ہو کرنیج تشریف لائے تو صحابہ فے سوال کیا کہ یارسول الله، آج آپ نے ممبریہ جاتے ہوئے (بغیر کسی دعا کے) تین مرتبہ " آمین " کہا۔ اسکی کیا وجہ ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بات وراصل سے کہ جس وقت میں ممبریر جانے لگا۔ اس وقت جرئيل عليه السلام ميرے سامنے آگئے، انہوں نے تين دعائیں کیں، اور میں نے ان دعاؤں پر " آمین" کما۔ حقیقت میں وہ دعائين نهين تهين، بلكه بدوعائين تهين،

آپ تصور کریں کہ متجد نہوی جیسامقدس مقام ہے، اور غالبًا جمعہ کا دن ہے، اور خطبہ جمعہ کا وقت ہے جو قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے اور دعا کرنے والے جرئیل علیہ السلام ہیں، اور " آمین" کنے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کسی دعا کی قبولیت کی اس سے زیادہ کیا گار نئی ہو سکتی ہے، جس ہیں آئی چیزیں جمع ہو جائیں۔ پر فرمایا کہ پہلی دعا حضرت جرئیل علیہ السلام نے یہ کی کہ وہ مخص برباد ہو جائے جواپ والدین کو بردھاپی کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرالے اور جنت حاصل نہ کر لے اسلئے کہ بعض او قات والدین اولاد کی ذرائی بات اور خدمت پر خوش ہو کر دعائیں دیدیتے ہیں اور انسان کی مغفرت کا سامان ہو جاتا ہے، للذا جس کے والدین بو ڑھے ہوں اور وہ انکی خدمت کر کے جنت کا پروانہ حاصل نہ کر سکے، اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کر اسکے تو ایسا مخص ہلاک و برباد ہونے کے لائق ہے ۔۔۔ یہ بددعا کراسکے تو ایسا مخص ہلاک و برباد ہونے کے لائق ہے ۔۔۔ یہ بددعا حضرت جرئیل علیہ السلام نے کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر " ہین" کہی۔

دوسری بددعایدی که وہ محض بلاک ہوجائے، جس پر رمضان المبارک کاپوراممینہ گزر جائے، اسکے باوجود وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرالے ۔۔۔ کیونکہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔

تیسری بد دعامیہ تھی کہ وہ فخص ہلاک وبرباد ہوجائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیج ۔ درود شریف نہ پڑھنے پراتنی سخت وعید ہے للذا جب بھی حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کانام نای آئے تو آپ پر درود شریف پڑھنا چاہئے۔

(الناديخ الكبيرلل خارى، جلد ع ص ٢٢٠)

اصل درود شریف تو "درود ابراهیمی" ہے، جو ابھی میں نے پڑھ کر سنایا، جس کو نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں آگر چہ درود شریف کے اور بھی الفاظ ہیں لیکن تمام علاء کا اس پر انقاق ہے کہ افضل درود شریف "درود ابراهیمی" ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست صحابہ کو بید درود سکھایا کہ اس طرح مجھ پر درود بھیجا کرو \_\_\_\_ البتہ جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے تو ہر مرتبہ چونکہ درود ابراهیمی کا پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اسلئے درود شریف کا آسان اور مختر جملہ بیہ تجویز کر دیا کہ

"صلى الله عليه وسلم"

اسکے معنی میہ ہیں کہ اللہ تعالی ان پر درود بھیجے، اور سلام بھیجے، اس میں درود بھیجے، اور سلام بھیجے، اس میں درود بھی ہوگیا۔ للذا اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کااسم گرامی سنتے وقت صرف "صلی اللہ علیہ وسلم" کھھدیا جائے تو درود شریف کی یا کھے وقت صرف "صلی اللہ علیہ وسلم" کھھدیا جائے تو درود شریف کی نضیات حاصل ہو جاتی ہے۔

 وسلم " لکھنے میں ان کو گھراہٹ ہوتی ہے۔ یا وقت زیادہ لگتا ہے، یا
روشنائی زیادہ خرچ ہوتی ہے، چنانچہ "صلی اللہ علیہ وسلم " لکھنے کے
بجائے "صلم" لکھدیتے ہیں، یا بعض لوگ صرف "ص" لکھدیتے
ہیں۔۔۔ دنیا کے دوسرے سارے کاموں میں اختصار کی فکر نہیں ہوتی،
سارا اختصار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود
شریف لکھنے میں آیا ہے۔۔۔ یہ کتی بڑی محرومی اور بحل کی بات ہے۔
ارے! پورا "صلی اللہ علیہ وسلم" لکھنے میں کیا گر جائےگا؟

## درود شریف لکھنے کا تواب

حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر زبان سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھو تواس پر اللہ تعالیٰ دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں، دس نیکیاں

اسكے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں، اور دس گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اور اگر تحریر میں "صلی اللہ علیہ وسلم" کوئی شخص لکھے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک وہ تحریر باتی رہے گی اس وقت تک ملائکہ مسلسل اس پر درود سیجے رہیں گے۔

(زادالسعید، حضرت تفانوی"، بحواله مجم الاوسط للطبرانی) اس سے معلوم ہواکہ تحریر میں "صلی الشعلیہ وسلم" لکھاتواب جو فخض بھی اس تحریر کو پڑھے گا، اس کاتواب لکھنے دالے کو بھی لے گا، لنذالکھنے کے دقت مختراص یا صلعم لکھنا سے بوی بخیلی، تجوی اور محروی کی بات ہے، اسلئے مجمی ایبا نمیں کرنا چاہئے۔

## محدثین عظام مقرب بندے ہیں

علم حدیث کے فضائل اور سرت طیبہ کے فضائل کے بیان میں علاء کرام نے ایک بات بی بھی لکھی ہے کہ اس علم کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے کوبار بار درود شریف پڑھنے کی توثی ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آیگا، وہ محض "صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آیگا، وہ محض قدیق ہو جاتی ہو جاتی ہے، چنانچہ فرمایا گیا کہ محدثین عظام جو علم حدیث کے ساتھ اشتغال رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب بندے ہیں، اسلئے کہ یہ درود شریف زیادہ جیجے ہیں سے درود شریف بندے ہیں، اسلئے کہ یہ درود شریف زیادہ جیجے ہیں سے درود شریف عطافرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توثی عطافرمائے، آ مین۔ عطافرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توثی عطافرمائے، آ مین۔

## ملا نکہ دعاء رحمت کرتے ہیں

"عن عامربن ربيعة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى على صلاة صلت عليه لملائكة ماصلى على مغلقل عبد من ذلك اوليكثر"

(ابن ماجه، ابواب الله الصلاة، باب الصلاة على النبي ملى الله على وسلم)

حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے توجب تک وہ درود بھیجتا ہے توجب تک وہ درود بھیجتا رہتا ہے ، ملا تکہ اسکے لئے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اب جس کا دل چاہے، ملا تکہ کی دعاء رحمت اپنے لئے کم کر لے یا ذیادہ کر لے۔

#### دس رخمتیں، دس مرتبہ سلامتی

"وعن ابى طلحة رضى الله عنه ان رسول لله صلى لله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشري يرى في وجهه فقال: انه جاء بى جبرئيل فقال: اما يرضيك يا محمد ان لا يصلى عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا"

(سنن نائى، كتاب السهو، باب نقل التسليم على النبى

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف لائے کہ آپ کے چرے پر بشاشت اور

صلی الله علیه وسلم)

خوشی کے آثار تھے، اور آگر فرمایا کہ میرے پاس حضرت جرئیل تشریف لائے۔ اور انہوں نے آگر فرمایا کہ میرے پاس حضرت جرئیل تشریف لائے۔ اور انہوں نے آگر فرمایا کہ اے مجمہ (صلی الله علیه وسلم) الله تعالی فرمارہ ہیں کہ کیا آپ کے راضی ہونے کیلئے یہ بات کانی نہیں ہے کہ آپ کی امت میں سے جو بندہ بھی آپ پر سلام بھیج گاتو میں اس پر دس مرتبہ سلامتی نازل کرو نگا، اور جو بندہ آپ پر سلام بھیج گاتو میں اس پر دس مرتبہ سلامتی نازل کرو نگا۔

### درود شریف پہنچانے والے ملائکہ

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول لله صلى لله عليه وسلم: ان لله تعالى ملائكة سياحين الارض، يبلغون من امتى السلام (سنن نبائى، كتاب السهو، باب اللام على الني صلى الله عليه وسلم)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الله تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جوز بین میں گھومتے بھرتے ہیں، اور جو کوئی بندہ مجھ پر سلام بھیجاہے، وہ فرشتے اس سلام کو مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جھیجتا ہے تو وہ درود حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کے

پاس نام کیکر پینچا یا جاتا ہے کہ آپ کی امت میں سے فلال بن فلال نے آپ کی امت میں سے فلال بن فلال نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے۔ انسان کی اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انجمن میں اس کا نام پہنچ جائے۔

(كنزالعمال مديث تمبر٢٢١٨)

#### میں خود درود سنتا ہوں

ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جب میراکوئی امتی دور سے میرے اوپر درود بھیجا ہے تواس وقت فرشتوں کے ذریعہ وہ درود مجھ تک پنچایا جاتا ہے، اور جب کوئی امتی میری قبریر آگر درود بھیجا ہے، اور یہ کہتا کہ "الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله" اس وقت میں خود اسکے درود و سلام کو سنتا ہوں، (کنزالعمال، مدیث نبر ۲۱۱۵) الله تعالی نے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کو قبر میں ایک خاص قتم کی حیات عطافر مائی ہوئی ہے، اسلے وہ سام آپ خود سنتے ہیں، اور اس وجہ سے علاء نے فرمایا کہ جب کوئی قبریر جاکر درود بھیج تو یہ الفاظ کے:

"الصلاة والسلام عليك يا رسول الله" اور جب دور سے درود شريف بھيج تواس وتت درود ابراھيمي پرسط،

## د کھ، پریشانی کے وقت درود شریف پڑھیں

میرے شخ حضرت واکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب آدی کو کوئی دکھ اور پریشانی ہو، یا کوئی بیاری ہو، یا کوئی مرتبہ فرمایا کہ جب آدی کو کوئی دکھ اور پریشانی ہو، یا کوئی بیاری کو دور فرما میری اس جاجت کو پورا فرما دیجئے، میری اس پریشانی اور بیاری کو دور فرما دیجئے کیکن ایک طریقہ ایسا تا آبوں کہ اسکی برکت سے اللہ تعالی اس کی حاجت کو ضرور ہی پورا فرما دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی پریشانی ہو، اس وقت درود شریف کرت سے پڑھیں، اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالی اس بریشانی کو دور فرمادیں گے۔

حضور صلی الله علیه وسلم کی دعائیں حاصل کریں

دلیل اسکی میہ ہے کہ سیرت طیبہ میں میہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لا آتو آپ اس بات کی کوشش فرماتے کہ اسکے جواب میں اس سے بہتر تخفہ اسکی خدمت میں پیش کروں، آکہ اسکی مکافات ہو جائے، ساری زندگی آپ نے اس پرعمل فرمایا ۔۔۔ یہ درود شریف بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے، اور چونکہ ساری زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ جواب میں اس سے پڑھ کر ھدیہ دیے تھے، تو

آج جب ملائکہ درود شریف آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے کہ آپ کے فلال امتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف کابیہ تحفہ بھیجاہے تو غالب گمان بیہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس هدیہ کابھی جواب دیں گے، وہ جوالی هديديد به مو گاكه وہ الله تعالى سے دعاكريں كے کہ جس طرح اس بندے نے مجھے ھدیہ بھیجا، اے اللہ، اس بندے کی حاجتیں بھی آپ بوری فرمادیں۔ اور اسکی پریشانیاں دور فرمادیں \_\_\_ اب اس وقت ہم لوگ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں جاکر میہ نمیں کمہ سکتے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما و بجتے، دعا کی در خواست کرنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں ، ایک راستہ ہے کہ وہ میر کہ ہم درود شریف کثرت سے بھیجیں، جواب میں حضور اقدس صلی الله عليه وسلم ہمارے حق ميں وعافرمائيں گے۔لنذا درود شريف پڑھنے کا میہ عظیم فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہئے ۔ اس وجہ سے بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ بیاری اور دکھ کی حالت میں درود شریف کی كثرت كياكرتے تھے۔ اسلئے دن بحريس كم از كم سومرتبہ درود شريف یڑھ لیاکریں۔ اگر پورا درود ابراھیمی پڑھنے کی نوٹیق ہو جائے توبہت اچھا ہے، درنہ مخضر درود پردھ لیں:

" اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وبارك وسلم "

اور مخضر كرنا چامونويد برده لين:

"اللهم صل على محمد وسلم" یا "صلی الله علیه وسلم" پڑھ لیں، لیکن سومرتبه ضرور پڑھ لیں۔ اسکی برکت سے اجرو ثواب کے ذخیرے بھی جمع ہوجائیں گے، اور انشاء الله الله کی رحمت سے دنیاوی حاجتیں بھی پوری ہونگی۔

#### درود شریف کے الفاظ کیا ہوں؟

ایک بات اور سمجھ لیں۔ یہ درود شریف بردھناایک عبادت بھی ہے، اور ایک دعابھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر کی جارہی ہے، اسلئے درود شریف کیلئے وہی الفاظ اختیار کرنے جائیں جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی الله علیه وسلم نے بتائے ہیں، اور علماء کرام نے اس پر مستقل كتابيل لكهدى بيل كه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم سے كونے كونے درود ثابت اور منقول میں، مثلًا حافظ سخاوی رحمة الله عليه في ايك كتاب عرني من المحي من "القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع " جس مين تمام ورود شريف جمع كرديع بين، اى طرى حضرت تفانوی رحمة الله عليه في ايك رساله لكها ب، جس كا نام ب "زاو السعيد " جس ميں حضرت تھانوي رحمة الله عليه نے درود شريف كوه تمام الفاظ اور صیغے جمع فرمادیے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ے ثابت ہیں، اور ان کی فضیاتیں بیان فرمائی ہیں۔

## من گھڑت درود شریف نہ پڑھیں

کیکن حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سے اتنی کثرت سے درود شریف منقول ہونے کے باوجود لوگوں کو بیہ شون ہو گیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے درود بناکر برمصیں گے، چنانچہ کسی نے درود تاج گھڑ لیا۔ کس نے درود لکھی گھڑلیا، وغیرہ وغیرہ اور ان کے نضائل بھی اپنی طرف ہے بنا کر پیش کر دیۓ کہ اسکو پڑھو گے تو یہ ،و جائيگا، حالا ککہ نہ تو ہیہ الفاظ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم ہے منقول ہیں۔ اور نہ ان کے بیہ فضائل منقول ہیں، بلکہ بعض کے توالفاظ بھی خلاف شرع ہیں، حتی کہ بعض میں شرکیہ کلمات بھی درج ہیں، اسلے صرف وہ ورود شریف بڑھنے چاہئیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، دومرے درود نمیں روضے چاہئیں لندا حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب " زا دالسعید " ہر شخص کواینے گھر میں رکھنا چاہئے اور اس میں بیان کئے ہوئے درود شریف بڑھنے چاہئیں۔

## نعلين مبارك كانقشه اور اسكي فضيلت

اس رسالے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کام کی چیزاور ایک نعمت اور دیدی ہے، وہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک کا نقشہ۔ اس نقشے کے بارے میں بزرگوں کا تجربہ سے ہے کہ سخت بیاری اور پریشانی کی حالت میں اگر تعلین مبارگ کے اس

نقشے کو سینے پر رکھ دیا جائے تو اللہ تعالی اسکی برکت سے پریشانی اور مصبت کو دور فرما دیتے ہیں ۔۔۔ اسلے کوئی گھر اس رسالے سے فالی شمیں ہونا چاہئے ۔ اس طرح شیخ الحدیث حضرت مولانا محر ذکر یا صاحب رحمة اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے " فضائل درود شریف" وہ بھی اپنے گھر میں رکھیں اور پڑھیں ، اور درود شریف کو اپنے لئے بہت بڑی نعمت سمجھ کر اسکو وظیفہ بنائیں۔

## درود شریف کا حکم

تمام علاء امت كااس بات پر انفاق ہے كه ہر شخص كے ذمے دندگی ميں كم از كم ايك مرتبہ درود شريف پر هنافرض عين ہے، اور بالكل اى طرح فرض ہيں، اسكی فرضيت كى دليل قرآن كريم كى مير آيت ہے:

ان الله و ملائكته بصلون على النبى، يا ايها الله و ملائكته بصلوا عليه و سلموا تسليما اوراس كے علاوہ جب بهى ايك، يى مجلس ميں حضور اقدس صلى الله عليه و سلم كاسم كراى بار بار آئے، عليہ و سلم كاسم كراى بار بار آئے، عليہ و سلم كاسم كراى بار بار آئے، عليہ و روو شريف بردهنا واجب ہے اگر نميں بردهنا واجب ہے اگر نميں بردھے گاتو گناہ گار ہوگا۔

## واجب أور فرض مين فرق

واجب اور فرض میں عملی اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں ہوتا،
اسلئے کہ واجب پر بھی عمل کر نا ضروری ہے، فرض پر بھی عمل کر نا ضروری
ہے، فرض کو چھوڑنے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے، اور واجب کو چھوڑنے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے، در میان فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کناہ گار ہوتا ہے، مثلاً اگر کوئی شخص کے کوئی شخص فرض کا انکار کر دے تو کافر ہو جاتا ہے، مثلاً اگر کوئی شخص کے کہ نماز فرض نہیں ہے (معاذاللہ) تو وہ شخص مسلمان نہیں رہیگا۔ کافر ہو جائیگا۔ واجب ہو جائیگا۔ یاروزہ کی فرضیت کا انکار کر دے تو کافر ہو جائیگا۔ واجب کے انکار کر نے سے انسان کافر نہیں ہوتا، البتہ شدید گناہ گار اور فاس ہو جاتیگا البتہ ملی اعتبار سے دونوں ضروری ہیں۔

## هر مرتبه درود شریف بر هنا چاہئے

البتہ شریعت نے اس بات کالحاظ رکھا ہے کہ جو تھم بندہ کو دیا جائے وہ قابل عمل ہو، للذااگر ایک ہی مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کااسم گرامی بار بار لیا جائے تو صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے واجب اداہو جاتا ہے، اگر ہر مرتبہ درود شریف نہیں پڑھے گا تو واجب چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں اگر بار بار بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو ہر مرتبہ وہ درود شریف پڑھے۔ اگرچہ مخضراً ہی "صلی اللہ علیہ وسلم" پڑھ لے۔

#### وضو کے دوران درود شریف بردھنا

بعض اوقات میں درود شریف پڑھنا متحب ہے، مثلاً وضو کرنے کے دوران ایک مرتبہ درود شریف پڑھنامتحب ہے، اور بار بار پڑھتے رہنااور زیادہ فضیلت کاسب ہے، اسلئے ایک مسلمان کو چاہئے کہ جب تک وضو میں مشغول رہے، درود شریف پڑھتا رہے، علاء کرام نے اسکو مستحب قرار دیا ہے۔

#### جب ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں

ای طرح حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم میں ہے کی شخص کا ہاتھ یا پاؤں من ہو جائے ۔ لین ہاتھ یا پاؤں موجائے، اور اسکی وجہ ہے اسکے اندر احساس ختم ہوجائے اور وہ شل ہوجائے ۔۔۔ اس وقت وہ شخص مجھ پر دوو شریف بھیج "اللهم صل علی محمد و علی ل محمد کما صلیت علی ابرا ھیم ان ابرا ھیم انک حمید مجید" ۔۔۔

جب حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے اس موقع پر درود شریف پڑھنے کی تلقین فرائی ہے تواس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھنااس بیاری کا علاج بھی ہے، اور الله تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے سن ہو جانے کا اثر ختم ہو جائیگا ۔۔۔۔۔ میں کتاہوں کہ یہ اس بیاری کاعلاج ہو، یانہ ہو، لیکن ایک مومن کو حضور اقدس صلی لله علیہ وسلم پر درود بھیخے اور دردد شریف کی فضیلت حاصل کرنے کا ایک موقع طاہے، للذااس موقع کو غنیمت سجھ کر ایک مسلمان کو اس وقت درود شریف پڑھنا چاہئے۔

مسجد میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت درود شریف
ای طرح مجد میں داخل ہوتے وقت اور مجد سے نکلتے وقت
بھی درود شریف پردھنامتی ہے، چنانچہ معجد میں داخل ہونے کی
مسنون دعایہ ہے "اللهم افتح لی ابواب رحمتک" اور معجد سے نکلنے
کی مسنون دعایہ ہے "اللهم ای اسٹلک من فضلک" روایات
میں آنا ہے کہ ان دعاؤں کے ساتھ ہم الله اور درود شریف کااضافہ بھی
کر لینا چاہئے، اور معجد میں داخل ہوتے وقت اس طرح دعا پردھنی

"بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لى ابواب رحمتك" اور مسجد سے نکلتے وقت اس طرح دعا پڑھنی چاہئے:

"بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم الى اسئلك من فضلك" لنزاان دونول مواقع ير درود شريف پرهنامتحب

## ان دعاؤل کی حکمت

دولت، بیوی نیچ، گربار، روزی کمانے کے اسباب وغیرہ کو «فضل »

کما جاتا ہے ۔۔۔۔ للذا مجد میں داخل ہوتے دفت بید دعا کرو کہ اے اللہ
میرے لئے رحمت کے دروازے کھول دیجئے، لینی آخرت کی نعمتوں
کے دروازے کھول دیجئے، اور مجد میں داخل ہونے کے بعد مجھے الیی
عبادت کرنے کی توفیق عطافرہائے، اور اس طرح آپ کاذکر کرنے کی
توفیق عطافرہائے، جس کے ذریعہ آپ کی رحمت کے بعنی آخرت کی
نعمتوں کے دروازے مجھ پر کھل جائیں اور آخرت کی نعمیں مجھے حاصل
ہو جائیں۔۔

اور چونکہ مجد سے نکلنے کے بعد یا تو آدمی اپنے گھر جائیگا، یا ملازمت کیلئے دفتر میں جائیگا، یا اپنی دو کان پر جائیگا اور کسب معاش کریگا، اسلئے اس موقع پر بید دعاتلقین فرمائی کہ اے اللہ، مجھ پر اپنے فضل کے دروازے کھول دیجئے، یعنی دنیاوی نعمتوں کے دروازے کھول دیجئے۔۔۔۔۔

آپ غور کریں کہ اگر انسان کی صرف بید دو دعائیں قبول ہو

یک تو پھرانسان کو اور کیا چاہئے؟ اسلئے کہ دنیا ہیں اللہ کا فضل مل گیا اور

آخرت میں اللہ کی رحمت حاصل ہوگئی، "اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق
میں ان دونوں دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین" \_\_\_اور جب بیہ عظیم
الشان دعائیں کرو تو اس سے پہلے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیا کرو، اسلئے کہ جب تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود

سمجیجو کے تو چونکہ وہ درود تو ہمیں قبول ہی کرنا ہے، یہ ممکن نہیں کہ ہم اسکو قبول نہ کریں۔ اسکے کہ ہم تو قبولت کا پہلے سے اعلان کر چکے ہیں، اور جب ہم درود شریف قبول کریں کے تواسکے ساتھ تمہاری یہ دعائیں بھی قبول کر لیس کے، اور اگر یہ دعائیں قبول ہو گئیں تو دنیا و آخرت کی تعتیں حاصل ہو گئیں۔ اسکے مسجد میں جاتے وقت اور نکلتے وقت درود شریف ضرور بڑھ لیا کرو۔

## اہم بات سے پہلے درود شریف

ای طرح حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که جب
آدمی کوئی اہم بات کرنا شروع کرے، یا اہم بات لکھے، تواس سے پہلے
الله تعالی کی حمد و ثنا کرے، اور پھر حضور اقدس صلی الله علیه وسلم پر درود
بھیج، اسکے بعدا پی بات کے یا لکھے، چنا نچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریر
کے شروع میں ایک خطبہ پڑھا جا تا ہے، اس خطبہ میں الله تعالی کی حمد اور
توحید کا بیان ہوتا ہے، اور حضور اقدس صلی الله علیه وسلم پر درود اور
آپ کی رسالت کا بیان ہوتا ہے، اور اگر مختصروت ہوتو آدمی صرف اتنا

'' نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم'' مینی ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیمجتے ہیں، یا بیہ بڑھ لے۔

"الحمد لله و كفي وسلام على عباده الذين اصطفى"

یہ بھی مختصر درود شریف کی ایک صورت ہے۔ للذا جب بھی کوئی بات كهنى مور، يالكهنى مور، اس وقت حمد وصلاة كهنى چائے۔ ہمارے يهال تو جب کوئی مخص باقاعدہ تقریر کرتا ہے، اس وقت یہ بردھتا ہے: نحمده ونصلي على رسوله الكريم" ليكن صحاب كرام رضوان الله تعالی علیم اجمعین کے ہاں بیہ معمول تھاکہ کسی بھی مسئلے پر بات كرنى مو چاہے وہ دنيوى مسائل ہى كيوں نه موں مثلاً خريد و فروخت کی بات ہو یارشتے ناتے کی بات ہو توبات شروع کرنے سے پہلے حمد و ثنا اور درود شریف را معے اسکے بعدائی مقصد کی بات کرتے \_\_\_ چنانچہ اہل عرب کے اندر ابھی تک اسکی جھلک اور اسکا نمونہ کچھ کچھ موجود ہے کہ جب كى كام كے مشورے كيلي بيلت بين تو پہلے حمد و ثنااور درود شريف پڑھتے ہیں ۔۔۔ ہمارے یہاں بیہ سنت ختم ہوتی جارہی ہے ، اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔

## غصہ کے وقت درود شریف پڑھنا

علاء کرام نے فرمایا کہ جب آدمی کو غصہ آرہا ہو، اور اندیشہ یہ ہوکہ غصے کے اندر کمیں آپ سے باہر ہوکر کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو جائے، کمی کو برا بھلانہ کہدے، یا کمیں غصے کے اندر مار پیٹ تک نوبت نہ پہنچ جائے، اس وقت غصے کی حالت میں درود شریف بڑھ لینا چاہئے، ورود شریف بڑھنے سے انشاء حالت میں درود شریف بڑھ لینا چاہئے، ورود شریف بڑھنے سے انشاء

الله غصه محندًا ہو جائيگا، وہ غصہ قابوے باہر نہيں ہوگا۔

عرب کے لوگوں میں آج تک سے بردی اچھی رسم چلی آرہی ہے کہ جہاں کمیں دو آدمیوں میں کوئی گرار اور لڑائی کی نوبت آگئ تو نورا اس وقت ان میں کوئی یا کوئی تیرا آدمی ان سے کہتا ہے کہ: "صل علی النبی" یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اسکے جواب میں دوسرا آدمی درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے: "اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد" بس اس وقت لڑائی ختم ہوجاتی ہے، اور دونوں فریق ٹھنڈے پڑجاتے ہیں، اور دونوں کا غصہ ختم ہو جاتا ہے دونوں فریق ٹھنڈ اکر نے سے درحقیقت علاء کرام کی تلقین کا نتیجہ ہے کہ غصہ کو ٹھنڈ اکر نے کیے درود شریف پڑھنا بہت مفید ہے ۔اسلے اسکو بھی اپنے درمیان رواج دینے کی ضرورت ہے۔

## سونے سے پہلے درود شریف پڑھنا

ای طرح علاء نے فرمایا کہ جب آدمی سونے کیلئے بستر پر لیٹے،
اس وقت وہ پہلے مسنون دعائیں پڑھے، اسکے بعد درود شریف پڑھتے
پڑھتے سوجائے، تاکہ انسان کی بیداری کا آخری کلام درود شریف ہو
جائے \_\_\_ یہ الی باتیں ہیں، جن پر عمل کرنے میں کوئی محنت اور
مشقت نہیں، اور کوئی وقت بھی خرج نہیں ہوتا، اسلئے کہ تم سونے کیلئے
لیٹے ہو، کوئی اور کام توکر نہیں سکتے، اسلئے درود شریف پڑھتے رہو،

یماں تک کہ نیند آجائے ۔ آکہ تمهارے اعمال کا خاتمہ بالخیر ہو جائے، اسکو بھی اپنامعمول بنالینے کی ضرورت ہے، بسرحال، یہ وہ مواقع تھے، جن میں درود شریف پڑھناعلاء نے مستحب بتایا ہے، ان کو اپنے معمولات میں داخل کر لینا چاہئے۔

#### لوميه تنين سومرتبه درود شريف

بعض بررگوں نے فرمایا کہ کم از کم صبح وشام تین سومرتبہ درود شریف پڑھنا چاہئے، حضرت مولانار شید احمد گنگوهی رحمة الله علیہ سے منقول ہے کہ وہ اپنے متوسلین کو تلقین فرما یا کرتے تھے کہ کم از کم دن میں تین سومرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو، اور انشاء اللہ اسکی وجہ سے کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں تہمارا شار ہو جائیگا۔ ورنہ کم از کم سومرتبہ تو ضرور ہی پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسکی توفق عطا فرمائے۔ آمین۔

#### درود شریف محبت برمھانے کا ذریعہ

اور درود شریف پڑھنے پر آخرت میں جو نیکیاں اور جو اجر و ثواب ملناہے، وہ توسلے گا، لیکن دنیا میں اس کا فائدہ سیہ ہے کہ جو محف جتنی کثرت سے درود شریف پڑھے گا، اتناہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوگا، اور جتنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسم کی محبت بوسطے گی، استے بی انسان پر صلاح و فلاح کے دروازے کھلتے جائیں گے۔۔۔۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا؛ یارسول اللہ! قیامت کب آئیگی؟ آپ نے پوچھا کہ تم نے اسکی کیا تیاری کی ہے؟ صحابی نے فرمایا کہ یارسول اللہ، میں نے بہت زیادہ نفلی نمازیں یا نفل روزے تو نہیں رکھے، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہول، حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا:

"المرءمع من أحب"

(ترزى، كتاب الزهد، باب ماجاء ان المرء مع من احب)

انسان آخرت میں ای کے ساتھ ہوگا، جس کے ساتھ اس نے دنیا میں محبت کی۔ لندا جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اسکو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت بھی عطافرہائیں گے ۔۔۔لنذا درود شریف پڑھنے کا دنیاوی فائدہ یہ جائیگا۔ یہ جہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو جائیگا۔ ویسے تو الجمد للہ ہر مومن کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، کوئی من ایسا نہیں ہوگا، جس کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، لیکن محبت محبت میں بھی فرق ہوتا ہے، للذا بو شخص جتنازیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا، اسکے دل میں اتی ہی جو شخص جتنازیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا، اسکے دل میں اتی ہی زیادہ محبت ہوگا ۔۔ اور یہ درود شریف کا کوئی معمولی فائدہ نہیں زیادہ محبت ہوگا ۔۔ اور یہ درود شریف کا کوئی معمولی فائدہ نہیں

#### درود شریف دیدار رسول کاسبب

بزر گوں نے درود شریف بڑھنے کاایک دنیاوی فائدہ سے بھی بتایا ہے کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالی اسکو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کا دیدار بھی نصیب فرمائیں سے \_\_ علامہ جلال الدین سیوطی رحمة الله علیه جوبوے درجے کے علماء کرام میں ہے ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے دین و دنیا کے علوم میں سے کوئی علم الیانسیں چھوڑا، جس پر کوئی کتاب نہ لکھی ہو، ے علم تغیربر، علم مديث ير، فقد ير، بلاغت ير، نحوير، حماب ير كويا برموضوع ير آبكى تصنیف موجود ہے، اور پھر علم تفسیر ہر آپ کی تین کتابیں ہیں۔ جن میں ے ایک ای (۸۰) جلدوں پر مشمل ہے، جس کا نام ہے "مجمع الجرين " دوسرى تفير ب " درمنثور " اور تيسرى ب "جلالين " ان کی لکھی ہوئیں ساری کمامیں آگر آج کوئی شخص پرمھنا جاہے تواس کیلئے بوری عمر در کار ہے ۔۔ لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے چالیس سال کی عمر کے اندر اندر میہ تمام تصانیف لکھیں اور اسکے بعد اسيخ آپ كواللدى عبادت كيليخ فارغ كر ليا\_

# جاگتے میں حضور کی زیارت

ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو یہ دولت

عطافرمائی که ۳۵ مرتبه سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی جا گتے میں اور بیداری کی حالت میں زیارت ہوئی، اور بیداری کی حالت میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی زیارت کشف کی ایک فتم ہے، کسی نے علامه جلال الدين سيوطى رحمة الله عليه سع يو يهاكه حضرت! بم ف ساہے کہ آپ نے ۳۵ مرتبہ بیداری کی حالت میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ ہمیں بھی بتائے کہ وہ کیاعمل ہے جسکی بدولت الله تعالى نے آپ كواس دولت سے مرفراز فرمايا؟ جواب ميں انہوں نے فرمایا کہ میں تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا، البتة اللہ تعالی کا جھھ یر بیہ خاص فضل رہا ہے کہ میں ساری عمر درود شریف بہت کثرت سے پڑھتارہا ہوں، چلتے، پھرتے، اٹھتے، بیٹھتے، سوتے جاگتے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر ورود شریف بردھتا رموں۔ شایدای عمل کی بدولت الله تعالیٰ نے مجھے یہ دولت عطافرمائی -5%

#### حضور کی زیارت کا طریقه

بسرحال، بزرگوں نے لکھاہے کہ اگر کسی شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہو، وہ جمعہ کی رات میں دور کعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہرر کعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ۱۱ مرتبہ آیت الکری اور گیارہ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد سو

مرتبه يه درود شريف يرهي

"اللهم صل على محمد النبى الامى وعلى اله واصحابه وبارك وسلم"
اگر كوئى مخض چئد مرتبه بيد عمل كرے تو الله تعالى الله عليه وسلم كى زيارت نفيب فرادية بين- بشرطيكه شوق اور طلب كامل مواور گناهول سے بھى بچتا ہو-

### حفرت مفتى صاحب كانداق

لین کی بات یہ ہے کہ ہم کماں؟ اور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کماں؟ چنانچہ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے، اور کما حضرت! مجھے کوئی الیا وظید بتا و بحے جملی بر کت سے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، حضرت والد صاحب رحمة اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، حضرت والد صاحب رحمة اللہ علیہ نے فرمایا بھائی، تم بردے حوصلہ والے آدمی ہو کہ تم اس بات کی تمناکر رہے ہو کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، ہمیں تو یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ یہ تمنامی کریں، اسلئے کہ ہم کماں؟ اور آگر زیارت کماں؟ اور آگر زیارت کماں؟ اور آگر زیارت کماں؟ اور آگر زیارت ہو جو جائے تو اس کے آداب، اسکے حقوق اور اسکے نقاضے کس طرح

پورے کریں گے، اسلئے خود اسکے حاصل کرنے کی نہ تو کوشش کی، اور نہ کمجی اس فتم کے عمل سیھنے کی نوبت آئی جس کے ذریعہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی زیارت ہوجائے، البتہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خود بی زیارت کرادیں توبیہ ان کا انعام ہے، اور جب خود کرائیں گے تو پھر اسکے آداب کی بھی توثی بخشیں گے۔

# حضرت مفتی صاحب اور روضه اقدس کی زیارت

حضرت والدصاحب رحمہ اللہ علیہ جب روضہ اقدس پر حاضر ہوتے تو بھی روضہ اقدس کی جالی کے قریب نہیں جاتے تھے۔ بلکہ ہمیشہ کا یہ معمول دیکھا کہ جالی سے سامنے جو ستون ہے اس ستون سے لگ کر کھڑے ہو گھڑے ہو جاتے ، اور اگر کوئی آ دمی کھڑا ہو تا تواسکے پیچھے جاکر کھڑے ہو جاتے ۔

ایک دن خود فرمانے گئے کہ ایک مرتبہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید تو برا شقی القلب ہے، اس وجہ سے جالیوں کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ اور یہ اللہ کے بندے ہیں جو جالی کے قریب ہونے اور اس سے چیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا قرب حاصل ہو جائے وہ نعت ہی نعت ہے، لیکن میں کیا کروں کہ میراقدم آگے بڑھتا ہی نہیں ہیں کیا کروں کہ میراقدم آگے بڑھتا ہی نہیں سے جیسے ہی مجھے یہ خیال آیا، اسی وقت مجھے یہ محموس ہوا کہ روضہ اقدس کی طرف سے بیات آیا، اسی وقت مجھے یہ محموس ہوا کہ روضہ اقدس کی طرف سے

يه آواز آربي ہے كه

"ب بات لوگول تک پینچا دو که جو فخض ہماری سنتول پر عمل کر آہے، وہ ہم سے قریب ہے، خواہ ہزارول میل دور ہو، اور جو فخض ہماری سنتوں پر عمل پیرا نہیں ہے، وہ ہم سے دور ہے، خواہ وہ ہماری جالیوں سے چمٹا کھڑا ہو"

چونکہ اس میں حکم بھی تھا کہ "لوگوں تک بیہ بات پنچادو" اسلے سرے والد صاحب قدس الله سروائی تقاریر اور خطبات میں بیہ بات لوگوں کے سامنے بیان فرماتے تھے، لیکن اپنانام ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ فرماتے کہ ایک زیارت کی تواسکو کہ ایک زیارت کی تواسکو رفضہ اقدس کی زیارت کی تواسکو ردضہ اقدس پر بیہ آواز سائی دی \_\_ ئیکن ایک مرتبہ تنائی میں بتایا کہ یہ واقعہ میرے ہی ساتھ پیش آیا تھا۔

## اصل چیز سنت کی انتاع

حقیقت یہ ہے کہ اصل چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے، اگریہ حاصل ہے تو پھر انشاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی حاصل نہیں تو آدمی چاہے کتنا ہی قریب پہنچ جائے، روضہ اقدس کی جالیاں تو کیا، بلکہ حجرو اقدس کے اندر بھی چلا جائے، تب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا

قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی اپی رحمت سے اتباع سنت کی دولت عطافرہا دے۔ آمین۔

#### درود شریف میں نئے طریقے ایجاد کرنا

ويسے تو درود شريف كى كثرت افضل ترين عمل ہے، ليكن بركام الله اور الله کے رسول صلی الله علیه وسلم کواس وقت تک پیندیدہ ہے، جب تک ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، لیکن اگر کسی کام کے اندر اپی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد کر لیا، اور اسکے مطابق کام شروع کر دیا، تواس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوثی حاصل نہیں ہوگی \_\_\_ چنانچہ درود شریف کے بارے میں آجکل بت سے ایسے طریقے چل پڑے ہیں، جوابی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے نہیں ہیں، اس صورت میں انسان میسمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، اور حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے ساتھ محبت کااظمار کر رہا ہوں ، لیکن چونکہ وہ طریقے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہیں، اسلئے حقیقت میں ان کا کوئی فائدہ حاصل نتيس ہو گا۔

یہ طریقہ بدعت ہے

مثلاً آجكل درود وسلام بيجني كامطلب يه موكياكه درود وسلام

کی نمائش کروچنانچہ بہت ہے آدمی ملکر کھڑے ہو کر لاؤڈ اسپیکر پر زور زورے ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں:

"الصلاة والسلام عليك يا رسول الله

اور به مجھتے ہیں کہ درود وسلام کا بھیخے کا یمی طریقہ ہے، چنانچہ اگر کوئی محفی ہیں کہ درود وسلام پڑھتا ہے تواسکو درست نہیں مخف کوشہ تنائی میں بیٹھ کر درود وسلام پڑھتا ہے تواسکو درست نہیں کرتے، حالانکہ پوری سیرت طیب میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں کہیں بھی یہ مروجہ طریقہ نہیں ملی، جبکہ

صحابہ کرام میں سے ہر محف مجسم درود تھا، اور صبح سے لیکر شام تک ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا تھا۔۔۔

اس سے بھی بری بات ہے ہے کہ اگر کوئی فخص اس طریقے میں شامل نہ ہو تو اسکو ہے طعنہ دیا جاتا ہے کہ اسکو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، ہے درود و سلام کا مکر ہے وغیرہ وغیرہ، ہے طعنہ دینااور ذیادہ بری بات ہے ۔ خوب سمجھ لیجئ، درود بیجنے کا کوئی طریقہ اس طریقے سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتاجو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہو، وہ طریقہ ہے کہ ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! آپ پر درود بیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں درود ابراھیمی پڑھااور فرمایا کہ اس طریقے سے درود شریف بڑھا کرو۔

## نماز میں درود شریف کی کیفیت

دوسری طرف یه دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف کو نماز کا ایک حصہ بنایا ہے، لیکن نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کھڑے ہوکر پڑھی جاتی ہے، سورۃ کھڑے ہوکر پڑھی جاتی ہے، لیکن جب درود شریف کا موقع آیا تو فرمایا کہ تشمد کے بعد اطمینان کے ساتھ، ادب کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ورود شریف پڑھو۔

بسرحال ویسے تو کھڑے ہو کر درود شریف پڑھنا، بیٹھ کر پڑھنا، لیٹ کر پڑھنا، ہر حالت میں درود شریف پڑھناجائز ہے۔لین ان میں سے کسی ایک طریقے کو خاص کر کے مقرر کرلینا، اور اسکے بارے میں بیہ کمنا کہ یہ طریقہ دوسرے طریقوں کے مقابلے میں زیادہ بستراور افضل ہے، یہ بے بنیاد اور غلط ہے۔

کیا درود شریف کے وقت حضور تشریف لاتے ہیں؟
اور یہ طریقہ اس وقت اور زیادہ غلط ہو گیا جب ساتھ ایک خراب عقیدہ بھی لگ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تواس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ یا آپ کی روح مبارک تشریف لاتی ہے، اور جب آپ تشریف لارہے ہیں توظاہر ہے کہ آپ کی تقطیم اور بحریم میں کھڑے ہوتا چاہئے، اسلئے ہم توظاہر ہے کہ آپ کی تقطیم اور بحریم میں کھڑے ہوتا چاہئے، اسلئے ہم

کھڑے ہو جاتے ہیں \_\_\_

بتائے یہ بات کہ حضور اقدس صلی اللہ علمہ وسلم تشریف لاتے ہیں یہ کماں سے ثابت ہے؟ کیا قرآن کریم کی آیت ہے، یا جضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث ہے، یا کسی صحابی کے قول سے ثابت ہے؟ کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں، یہ حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کواگر غور سے پڑھ لیں توبات سمجھ میں آجائیگ، وہ کہ،

"ان لله تعالى ملائكة سياحين الارض ببلغول من امتى السنالام" حفرت عبدالله بن مسعود رضى الله عندروايت كرتے بيں كه في كريم صلى الله عليه وسلم في فرما يك الله تعالى كے كچھ فرشتے ايسے بيں جو سارى زمين كا چكر لگاتے رہتے ہيں، اور ان كا كام بيہ ہے كہ جو فخض ميرى امت ميں ہے جھي درود وسلام بھيجتا ہے، وہ جھھ تك پنچاتے ہيں۔۔۔ ديكھ اس حديث ميں بيہ تو بيان فرما يا كه فرشتے جھ تك ورود شريف پنچاتے ہيں، ليكن كى حديث ميں بيہ فيميا كه فرشتے جھ تك درود شريف پنچاتے ہيں، ليكن كى حديث ميں بيہ فيميں آيا كه جمال كيس درود بردھا جار ہا ہوتا ہے تو ميں وہاں پنچ جاتا ہوں۔

ہربیہ دینے کاادب

پھر ذرا غور تو كريں كہ يہ درود شريف كيا چيز ہے؟ يہ ورود

شریف ایک ہرمیہ اور تحفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جارہاہ، اور جب سی بڑے کو کوئی ہدیہ ویا جاتا ہے تو کیااسکو يه كماجانا ب كه آب مارك كر تشريف لائي، مم آپ كى خدمت ميں تحفہ پیش کریں گے؟ یااسکے گھر بھیجا جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جس شخص کے دل میں اپنے بوے کی عزت اور احزام ہوگا، وہ مجھی اس بات کو گوارہ نمیں کریگا کہ وہ بڑے سے بید کے کہ آپ مدید قبول کرنے کیلئے میرے گھر آئیں، وہاں آکر ہدیہ لے لیں \_\_ بلکہ وہ مخص ہمیشہ بیہ چاہے گاکہ یاتویں خود جاکر اسکو ہدیہ پیش کروں، یاکس اینے نمائندے کو بھیج گاکہ وہ ادب اور احرام کے ساتھ اسکی خدمت میں بدید پہنچا دے \_ چنانچہ الله تعالى في تواسيخ نبي كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت میں درود شریف پنچانے کیلئے سے طریقہ مقرر فرمایا کہ آپ کا امتی جمال کمیں بھی ہے، اسکویہ حق حاصل ہے کہ وہ سرکار دوعالم صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں مدييه پيش كرے ، اور پھراس درود شريف كو وصول كرك آب تك بنجان كيلئ الله تعالى في الي فرشة مقرر كر رکھے ہیں، جو نام لیکر پٹچاتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے جو فلاں جگہ رھتاہے، آپ کی خدمت میں یہ ہریہ بھیجاہے

بہ غلط عقیدہ ہے

لیکن اسکے برخلاف ہم نے اپی طرف سے یہ طریقہ مقرر کر لیا

ہے کہ ہم درود شریف دہاں تک نہیں پنچائیں کے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ لینے کیلئے خود ہاری خدمت میں آتا ہوگا، جب آپ ہماری مجد میں تشریف لائیں کے تواس وقت ہم ہدیہ پیش کریں کے سال کہ یہ ادب اور تعظیم کے خلاف ہے کہ اپنے بوے کو ہدیہ وصول کر لو

لہذایہ تصور کہ جب ہم یماں پیٹھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں درود تھیج ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس درود شریف کو لینے کیلئے خود تشریف لاتے ہیں، اور چونکہ خود ہماری محفل میں تشریف لاتے ہیں تو ہم ان کی تعظیم کیلئے کھڑے ہو جاتے ہیں ۔ یہ تصور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے بالکل مطابق نہیں، اسلئے درود شریف ہیجئے کا یہ تصور اور یہ طریقہ درست نہیں۔ جو طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ طریقہ افتیار کرنا چاہئے۔

آہستہ اور اوب کے ساتھ درود شریف بردھیں دوسری طرف قرآن کریم نے فرمایا کہ جب تہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی دعاکر نی ہو، یااللہ کاذکر کرنا ہوتو جتنا آھستگی اور عاجزی سے کردگے، انتابی زیادہ افضل ہوگا، چنانچہ فرمایا:

#### " ادعوا بكم تضرعا وخفية"

(الاعراف، ۵۵)

یعن اپ رب کو عاجزی اور آهستگی کے ساتھ پکارو۔ اب درود شریف میں تم اللہ تعالی کو بلند آواز سے پکار رہے ہو، اللهم صل علی محمد " اے الله، محمد صلی الله علیہ وسلم پر درود بھیجئے یہ طریقه درست نہیں، بلکہ جتنا آهستگی کے ساتھ ادب کے ساتھ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، اتابی افضل ہوگا۔ للذا درود شریف بھیج کا یہ طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی محف اپنی طرف سے کوئی طریقہ گھر کر درود شریف بھیج گاتو وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہندیدہ طریقہ نمیں ہوگا۔

## خالی الذهن ہو کر سوچیے

آجكل فرقد بندياں ہو گئي ہيں، اور اس فرقد بنديوں كى وجہ سے
يہ صور تحال ہو گئي ہے كہ اگر كوئى سيح بات كے توجى كان اسكو سننے كيلئے
تيار نہيں ہوتے، يہ بات ميں كوئى عيب جوئى كے طور پر نہيں كمہ رہا ہوں،
بلكہ در دمندى كے ساتھ، دل سوزى كے ساتھ حقیقت حال بیان كرنے
كيلئے كمہ رہا ہوں، اسلئے اس حقیقت كو سمجھنے كی ضرورت ہے، محض طعنہ
ديدينا كہ فلاں فرقہ تو درود شريف كا مكر ہے، ان كے دل ميں تو حضور
صلى الله عليہ وسلم كى عجبت نہيں ہے۔ اس طرح طعنہ دينے سے بات

نمیں بنتی، اگر ذرا کان کھول کر بات سنی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضہ کیا ہے؟ تب جاکر حقیقت حال واضح ہوگی۔

# تم بسرے کو نہیں بکار رہے ہو

ایک مرتبہ کچھ محابہ کرام کمیں تشریف لے جارہے تھے تو انہوں نے راستے میں بلند آواز سے ذکر کرنااور دعاکرنی شروع کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کرتے ہوئے فرمایا کہ آھستگی کے ساتھ دعاکرو، اور فرمایا کہ ،

"انكم لا تدعون اصم ولا غائبا"

یعنی تم بسرے کو نہیں پکار رہے ہو، اور نہ ایسی ذات کو پکار رہے ہوجو تم سے فائب ہے، وہ تو تمہاری ہریات سنے والا ہے، حتی کہ وہ تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے، اسلئے اسکو پکارنے کے لئے آواز زیادہ بلند کرنے کی ضرورت نہیں، اسلئے اسکو آ هستگی، اور ادب کے ساتھ پکارو ۔ یہ طریقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تلقین فرمایا ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس طریقہ پرعمل کرنے کی توقیق عطا فرمائے۔ اور درود شریف کو اسکے سیجے آ داب کے ساتھ، اسکے احکام اور مستحبات کے ساتھ اداکرنے کی توقیق عطا فرمائے۔

وآخر وعواناان الحمد للدرب العالمين